## جدید عمارت میں دفاتر صدر المجمن کے افتتاح کی تقریب

از سید ناحضرت مرزابشیرالدین محمود احمه خلیفة المسیح الثانی نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَى دَسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ

بِشمِاللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

## جديد عمارت ميں دفائر صدرانجمن

## کے افتتاح کی تقریب

تشتد' تعوّذ اور سورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

اس شجیدہ تقریب کے لحاظ سے گواس امرسے ابتداء جس سے کہ میں کرنا چاہتا ہوں الی مناسب نہ ہو لیکن الڈریس کے شروع میں ایک ایبا فقرہ لکھا گیا ہے جس کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ اس کا ذکر کروں۔ الڈریس کے شروع میں ایک فقرہ لکھا گیا ہے جو گور سی ہے اور بہت ہی جگہوں میں صحیح بھی ہو تا ہے مگراس موقع پر غلط ہے اور وہ یہ فقرہ ہے کہ میں نے باوجود اپنی بہت ہی معروفیتوں کے اس وعوت میں شرکت اختیار کی ہے۔ چو نکہ سلسلہ کے نظام کے لحاظ سے تمام کاموں کی بنیاد خلیفہ ہے اس لئے یہ کہنا کہ میں اپنی معروفیتوں کے باوجود یہاں آگیا در ست نہیں ہے اتفاقا آج صبح ہمارے گھر میں میاں بگا کا ذکر ہو رہا تھا۔ میری ایک بیوی جو بعد میں آئی ہیں ان سے میں ذکر کر رہا تھا کہ یہاں ایک مخص میاں بگا ہو تا تھا جو بہت سادہ تھا اور بعض لوگ اسے دھوکا وے کر نہنی کی باتیں کرا لیتے تھے۔ ایک دفعہ اس کے باں بچہ پیدا ہوا کی بیا اس موقع پر لوگوں سے مضائی کھاؤ۔ ان کا فرض ہے کہ تہمیں مطائی کھلا کیں۔ اس پر اسے آمادہ کر کے اس کی طرف سے اشتمار لکھ دیا گیا کہ آپ لوگوں کی مہرانی سے میرے اس پولیے پیدا ہوا ہے۔ اس کی طرف سے اشتمار لکھ دیا گیا کہ آپ لوگوں کی مہرانی سے میرے بید اہوا ہے اب آپ کا فرض ہے کہ تہمیں مطائی کھلا کیں۔ اس پہ پیدا ہوا ہے اب آپ کا فرض ہے کہ مجھے مطائی کھلا کیں۔

اصل بات یہ کہ میرے کام اور میری مصروفیتیں سلسلہ ہی کیلئے ہیں اور یہ میرا فرض ہے کہ سلسلہ کے کام عدہ طور پر ہوتے ویکھوں۔ اس لحاظ سے اگر میں سلسلہ کی کسی تقریب میں شریک ہوتا ہوں تو اپنی مصروفیتوں کو ترک نہیں کر تا بلکہ وہ بھی میری مصروفیتوں کا جزو ہے۔
میں نے اس مکان کے دروازہ پر حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کے دوالهام لکھنے کامشورہ دیا تھا۔ اس وقت انہی کے متعلق کچھ کہنا جاہتا ہوں۔ یہ الهام ایسے ہیں کہ ان میں سے کامشورہ دیا تھا۔ اس وقت انہی کے متعلق کچھ کہنا جاہتا ہوں۔ یہ الهام ایسے ہیں کہ ان میں سے

ایک تو سلملہ کے کاموں کی ابتداء کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دو سرا انتہاء کی طرف جب مجھ سے دریافت کیا گیاکہ میں کوئی ایباالهام یا آیت بتاؤں جے اس مکان کے دروازہ پر لکھایا جائے تو معاً میرے دل میں یہ الهام ڈالے گئے۔ پہلا الهام یہ ہے یَنْصُرُکی دِ جَالٌ نُوْ حِنْ المَّیْهِمْ مِنْ المَسْمَاءِ لَهُ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالی حضرت مسے موعود علیہ العلوٰ قوالسلام کو فرما تا ہے۔ تیری مدد ایسے آدمی کریں گے جن کی طرف ہم آسان سے وجی کریں گے۔

حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کو بیہ الهام اس وقت ہوا جب کہ آپ اپنے خاندان میں بھی عُضوِ معطّل سمجھے جاتے تھے اور دنیا کے لحاظ سے بھی آپ کو کوئی مقبولیت حاصل نہ تھی اس وقت خدا تعالی نے بیہ الهام نازل کیا جس میں بہت بڑے بڑے مطالب ہیں۔

اول یہ کہ جب فرمایا۔ یَنْصُوکک دِ جَالُ۔ تو اس میں یہ بتایا کہ حضرت مسے موعود علیہ السلاۃ والسلام عظیم الشان کام کرنے کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ کیونکہ معمولی کام جے کوئی اکیلا کر سکے اس کے سرانجام دینے کیلئے دو سرے آدمیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اُس وقت جب کہ اپنے گاؤں کے لوگ بھی حضرت مسے موعود علیہ السلوۃ والسلام کو نہ جانتے تھے خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کو ایسے کام پر مامور کیا جائے گا جے اکیلانہ کر سکے گا۔ بلکہ اس کے کرنے کیلئے بہت سے مددگاروں کی ضرورت ہوگی۔ یہ بات سلسلہ کی عظمت اور وسعت پر دلالت کرتی ہے۔

دوسرامفهوم ینده شرک میں ک کی ضمیر میں یہ بتایا کہ قومی کارکن عام طور پر ایسے ملتے ہیں جو خود غرضی سے کام کرتے ہیں۔ ایک شخص جو فوج میں بھرتی ہوتا ہے بظاہر ملک کی خدمت کیلئے بھرتی ہوتا ہے مگراس کی غرض بیہ ہوتی ہے کہ سپابی سے لانس (LANCE) لانس سے نائیک (NIKE) نائیک سے حوالدار 'حوالدار سے جعدار اور جعدار سے صوبیدار بن جائے۔ اللہ تعالی نے اس الهام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلو ق ولسلام کو یہ فرمایا کہ ہم تمہاری امداد کیلئے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے جو اپنی ذات کیلئے کسی قتم کی بردائی نہیں چاہیں گے بلکہ اس کام کو کریں گے جس پر تجھے مقرر کیا گیا ہے۔ گویا اس میں پیگو ئی ہے کہ ایسے لوگ اس لئے پیدا کئے جائیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلو ق والسلام کی لگائی ہوئی داغ بیل کو قائم کریں۔ پھر فرما تا ہے۔

يَنْصُرُكَ دِ جَالٌ يَهال دِ جَالٌ كالفظ رجوليت كى طرف شاره كرنے كيلئے ركھا كياہے۔

یعن ایسے آدمی کھڑے کئے جاکیں گے جو کام کرنے کی اہمیت اور قابلیت رکھیں گے۔ پھر فرمایا۔

ینکھٹر کئ دِ جَالُ نُوْ حِن اِلیّھِمْ مِنَ السّمَاءِ اس میں چو تھی بات یہ بیان کی کہ
آئندہ ذمانہ میں بھی ایسے لوگ ہوتے رہیں گے جو الهام اور وحی سے کھڑے ہوں گے۔
مِنَ السّمَاءِ اس لئے فرمایا کہ وحی کئی قتم کی ہوتی ہے۔ ایک قلبی وحی ہوتی ہے جیسے کھی کو ہوتی ہے۔ مین السّمَاءِ اس لئے فرمایا کہ وحی کئی قتم کی ہوتی ہے۔ ایک قابی وحی ہوتی ہے جیسے کھی کو موتی ہے۔ مِن السّمَاءِ کمہ کر اس بات پر زور دیا کہ وہ وحی آسان سے نازل ہوگی۔ گئ وحیوں کے سامان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ گراس کے متعلق فرمایا۔

ہم آسان سے وی نازل کریں گے۔ یعنی سلسلہ الهام کثرت سے جاری ہوگا۔
اس سے حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کامقام بھی ظاہر ہے۔ کی مجد د کے مانے والے الهام کے ذریعہ نہیں کھڑے ہوتے۔ یہ خصوصیت انبیاء کے ہی مانے والوں کیلئے ہے۔ غرض آئی باتیں اس الهام میں بتائی گئی ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ ہر شخص کے کام کے درج ہوتے ہیں اور جب اس کا درجہ بیان کیاجا تا ہے تو انتہائی بیان کیاجا تا ہے۔ اس الهام میں بھی انتہائی ورجہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا۔ نُوْ جِی اِلْیَهِمْ مِنَ السَّمَاءِ ان پر آسان سے وی بھی انتہائی ورجہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا۔ نُوْ جِی اِلْیَهِمْ مِنَ السَّمَاءِ ان پر آسان سے وی نازل ہوگی مگروہ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں وی مِنَ السَّمَاءِ نہ ہو لیکن وی مِنَ الاَدُ مِنِ ہوان کے دلوں میں تحریک ہواور وہ اس کام کیلئے کھڑے ہو جا نمیں۔

غرض اس الهام میں ایک عظیم الثان پیگلوئی کی گئی ہے۔ اسے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس الهام کو لکھنے کیلئے کہا تھا تا کارکنوں کو معلوم ہو کہ جو کام وہ کرتے ہیں وہ و حی اللی کے ماتحت ہے۔ خواہ وہ و حی ان کو براہِ راست نہ ہو بلکہ دو سروں کو ہو۔ حدیث میں آتا ہے۔ بعض کو وحی ہوتی ہے اور بعض کیلئے وحی کی جاتی ہے۔ کہ غرض خدا تعالی اپنے خاص کاموں کے لئے لوگوں کو تحریک کیا کر تا ہے۔ حضرت مسے موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کے الهام میں ہی بات بیان کو گئی اور میں نے یہ الهام کو توجہ دلائی کہ ان کا کام کتنا مقدس اور کتنا اہم ہے اور اللہ تعالی ان سے کس فتم کی امید رکھتا ہے۔ اول تو یہ کہ ان کا کام کتنا مقدس اور کتنا اہم ہو۔ اور اللہ تعالی ان سے کس فتم کی امید رکھتا ہے۔ اول تو یہ کہ ان کا کام لغو اور بے فائدہ نہ ہو۔ بلکہ ایسا ہو جس سے نفرت میں ہوتی تو ایسے بلکہ ایسا ہو جس سے نفرت میں ان کے کام ایسے نہ ہوں جو دو سروں کیلئے ٹھو کر اور نقصان کا مام سے کوئی فائدہ نہیں۔ پس ان کے کام ایسے نہ ہوں جو دو سروں کیلئے ٹھو کر اور نقصان کا موجب ہوں۔

دوم یہ کہ وہ اخلاص رکھتے ہوں۔ سلسلہ کے کام کو سب کاموں پر مقدم کرتے ہوں۔

سوم یہ کہ دِ جَالٌ ہوں۔ یعنی قوت وطاقت 'عقل و فہم سے کام کرنے والے ہوں۔ چوتھے ایسے طرز سے کام کریں کہ وحی نازل ہونے لگ جائے۔ وحی کیلئے ضروری نہیں کہ آسان سے ہی نازل ہویہ تو وحی کا انتہائی ورجہ ہے باقی ہر قتم کی وحی اس کے اندر شامل ہے۔ جب کہ ایم۔ اے کی ڈگری میں بی۔ اے اور ایف اے۔ سب امتحان شامل ہیں تو آسانی وحی سے نچلے ورجہ کی سب وحیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ جس قتم کا کوئی انسان کام کر تا ہے اس کے مطابق خفی ' جلی وقی کے ذریعہ نے نے طریق اسے اللہ تعالی سکھا تا ہے۔

آخری بات یہ ہے کہ وہ وحی ترقی کرتے کرتے مِنَ السَّمَاءِ کے درجے تک پنچ جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو سچے دل سے اور اخلاص سے کارکن کام کریں گے ان یروحی مِنَ السَّمَاءِ کادروازہ کھول دے گا۔

یہ تو کام کی ابتداء ہے کہ کس قتم کے لوگ سلسلہ میں آئیں گے اور کس طرح کام کریں گے۔ دو سرے الهام میں بیہ مقصود بتایا کہ "میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پنچاؤں گا۔" سل

حضرت مسيح موعود عليه السلام كامقصد خدا تعالى به بتا تا ہے كه تيرى تبليغ دنيا كے كناروں تك پہنچ جائے۔ اب اگر دنيا میں كوئی جگہ اليي رہ جائے جہاں آپ كاپيغام نہ پہنچا ہو توگويا مقصد ابھى پورا نہيں ہوا۔ ہمارا مقصد يمي ہے كہ ہر جگہ حضرت مسيح موعود عليه السلوة والسلام كى تبليغ كبنچا ئيں۔ امورعامہ 'تعليم و تربيت' قضاء وغيرہ كسى كاكام ہو يہ سب دعوت و تبليغ كے ماتحت آ جائيں گے۔ خدا تعالى نے حضرت مسيح موعود كے متعلق "تيرى تبليغ" كے الفاظ استعال كركے يہ بتايا كہ:

(۱) تیرے نام کو زمین کے کناروں تک پنچاؤں گا۔ یعنی اس تبلیغ کو جو تیری طرف منسوب ہوگی۔

(۲) یہ بتایا کہ جو تبلیغ تُوکر رہا ہے وہی تبلیغِ اسلام ہے۔ اسے دنیا تک پہنچاؤں گا۔ گویا اسلام اور احمدیت کی تبلیغ ہمارا فرض ہے۔

پس ساری دنیا کو اسلام کا حلقہ بگوش بنانا ہمارا کام ہے۔ مگر قر آن سے پتہ لگتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ اسلام نہیں لائیں گے۔ ادھر ہمیں یہ تھم ہے کہ جب تک بیہ سب نہ مان لیس تہمارا کام ختم نہیں ہوتا اس لئے مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک ہمیں کام کرنا ہے اور کسی وقت ہمیں اپنے کام کو ختم نہیں سمجھنا۔ کیونکہ کام کو ختم سمجھ لینے کی وجہ سے انسان مست ہو جا تا ہے۔ عام طور پر لوگ تکالیف اور مصائب سے گھبراتے ہیں مگر ساری کامیابی اور سب ترقی مصائب اور تکالیف سے ہی وابستہ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں انبیاء کیلئے بھی تکالیف ہوتی ہیں بلکہ ان کیلئے زیادہ ہوتی ہیں۔

پس ہمارا کام ایسا ہے جو مصائب اور تکالیف کو زیادہ کرنے والا ہے مگر یمی بات جماعت
میں زندگی اور بیداری پیدا کرنے کا موجب ہوتی ہے۔ جب دشمن اعتراض کرتا ہے تو غور
کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نئے نئے معارف کھلتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب
تبلیغ اسلام چھوڑ دی تو ست ہو گئے۔ لیکن جب تک تبلیغ میں مصروف رہے۔ نئے نئے
معارف کھلتے رہے اور اب بھی تبلیغ میں مصروف رہنے پر کھلتے رہیں گے۔ پس ہماری جماعت
کو یہ سمجھنا چاہئے کہ جب تک دنیا میں ایک آدی بھی اسلام سے باہر رہتا ہے ہمارا کام ختم نہیں
ہوتا۔ یہ سمجھنے سے جرأت اور دلیری پیدا ہوتی ہے لیکن جب یہ مقصد سامنے نہ ہوگا تنزل اور
تباہی شروع ہوجائے گی۔

عیسائیت کو دیکھ لو۔ اتا بودا ند بہ بونے کے باوجود چو نکہ عیسائی تحقیق و تدقیق جاری رکھتے ہیں اس لئے ترقی کرتے جاتے ہیں۔ مگر مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ کیونکہ انہوں نے تبلیغ چھوڑ دی اس لئے تنزل کرتے گئے۔ عیسائی اپنے ند بہ کی جب تبلیغ کرتے ہیں اور ان پر اعتراض ہوتے ہیں تو وہ مسائل پر غور کرتے ہیں لیکن مسلمان نہ دو سروں کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں نہ کوئی اعتراض کرتا ہے اور نہ انہیں غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔

ہارا مقصدیہ رکھا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پنچا ئیں۔ یعنی تمام دنیامیں تبلیغ پھیلانا ہمارا فرض ہے۔ سب کار کنوں کو خواہ وہ کسی کام پر ہوں اسے مد نظرر کھنا چاہئے کہ تبلیغ زمین کے کناروں تک پہنچے۔

اس کے بعد میں دعاکر تا ہوں کہ خدا تعالی ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (الفضل ۳مئی ۱۹۳۲ء)

» تذكره صفحه ۵۰ ایریش چهارم

ترمذی ابواب الرؤیا باب نهبت النبوة و بقیت المبشرات من تذکره صفح ۳۱۲ الدیش جهارم